<del>زندگ نو ۶۶ نوری ۱۰۱۰ ء</del>

## اشارات

ہمارا ملک 1947 میں برطانیہ کی غلامی سے آزاد ہوا۔ اس آزادی کا تقاضا یہ تھا کہ اس سے دور میں ملک کی تغییراس طرز پر کی جاتی کہ یہاں کے باشندوں کوسیاسی ورسمی آزادی کے ساتھ ساتھ فیقی آزادی میں ملک کی تغییراس طرز پر کی جاتی کہ یہاں کے باشندوں کوسیاسی ورسمی آزاد ہوتے اور وہ استحصال سے پاک اور انصاف پر بہنی ساج کے اندر زندگی گزار سکتے لیکن ایسا نہ ہوسکا۔ رسمی آزادی کے بعد بھی ملک کے اندر استحصال، بے انصافی اور ظلم و جبر کا سلسلہ بدستور جاری رہا۔ بلکہ بعض پہلوؤں سے ان خرابیوں میں مزید شدت آگئی۔

#### خرابی کےاسباب

فطری طور پر بیسوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس صور تحال کے اسباب کیا ہیں؟ غور کیا جائے تو تین بڑے اسباب پرنگاہ جاتی ہے:

- (۱) پہلاسب ہیہ کے ملک رسماً تو آزاد ہو گیالیکن بالواسطہ (چھپے ہوئے) طریقوں سے ملک کی آزادی چینی جاتی رہی اوریہاں باہر کی طاقتوں کی مداخلت جاری رہی۔
- (۲) دوسرا سبب بیہ ہے کہ کمزوروں اور مظلوموں پر جوظلم وستم خود اُن کے ہم وطن کررہے تھے (اورصد بول ہے کرتے چلے آرہے تھے) اُس کورو کنے کی مؤثر تدبیریں اختیار نہ کی جاسکیں ۔
- (۳) تیسرااورسب سے اہم سبب ہیہ ہے کہ خدا پرستی کا راستہ اختیار کرنے کے بتجائے ملک کی تغمیر نوکے لیے مادہ پرستانہ فلسفوں کو بنیاد بنایا گیا، چنانچیرت پرستی اور کر دارسازی کے تغمیری رجحانات کے بچائے اس ملک کے اندراخلاقی بران پیدا ہوااور باطل افکار کوفر وغ حاصل ہوا۔

#### نئے استعار کاظہور

دوسری جنگِ عظیم کے بعد ہی دنیا دو بڑی طاقتوں (روس اور امریکہ) کے زیرِ اثر دو بلاکوں میں بٹ گئی۔ کسی ملک کے لیے یہ بات آسان نہیں رہی کہ وہ اپنا حقیقی آزاد و جود قائم رکھ سکے۔اسے چارو ناچار' اِس بلاک' یا' اُس بلاک' کا حصہ بننا پڑا۔ ہر بلاک نے اپنے زیرِ اثر ممالک کوفوجی و معاشی معاہدوں کے ذریعے اپنے جال میں جکڑنے اور اپنا پابند بنانے کی پوری کوشش کی۔اس طرح براہِ راست استعار تو ختم ہوگیا ، لیکن ایک' نیا استعار' وجود میں آگیا جوملکوں پر اپنا تسلط قائم رکھتا تھا۔ براہِ راست استعار تو ختم ہوگیا ، لیکن ایک' نیا استعار' وجود میں آگیا جوملکوں پر اپنا تسلط قائم رکھتا تھا۔ شروع میں ملک کے پہلے وزیرِ اعظم پنڈ ت نہروکی قیادت میں ہمارے ملک نے کوشش کی کہ آزادر ہے اور ' ناوابست' 'تحریک بر پا بھی کی ۔لیکن حالات کے دباؤ کے تحت ہمارا ملک رفتہ رفتہ ' روسی بلاک' کا حصہ بننے پر مجبور کردیا تھا۔ بلاک کا حصہ بننے پر مجبور کردیا تھا۔ بلاک کا حصہ بننے پر مجبور کردیا تھا۔

#### روس كاانتشار

بیسویں صدی کی آخری دہائی میں اچا تک حالات نے پلٹا کھایا۔ روس جیساعظیم ملک مکٹر سے مکٹر نے ہوگیا چنانچہ روسی بلاک عملاً ختم ہوگیا اور دنیا میں ایک ہی بڑی طافت (امریکہ کی) باقی روگئی۔ روس کے اس انتشار کے بعد امریکہ گلو بلائزیشن، لبرلائزیشن، اور نئے عالمی نظام کے نعروں کے ساتھ میدان میں آیا اور اپنی طافت کو منوانے کے لیے دنیا کے ہر خطے میں اس نے اپنے اثر ات بڑھانے شروع کیے۔

ہمارا ملک بھی حالات کی اس نئی گردش سے متاثر ہوا۔ اس نے ''لبرلائزیشن' کے تحت نئے معاشی اقدامات کی ابتداء کی۔ اب تک موجود معاشی قوا نین اور پالیسیوں میں بنیادی تبدیلیاں کی گئیں اور بیرونی سر مائے کے ملک کے اندر آنے کی راہ ہموار کی گئی۔ معاشی اقدامات کے ساتھ ساتھ خارجہ پالیسی میں تبدیلی آئی۔ امریکہ اور اسرائیل کی طرف جھکا وبڑھتا گیا اور''ناوابستگی'' کی تح یک محض ایک رسم کے طور پر زندہ رہ گئی۔ دفاعی اور فوجی معاملات میں امریکہ اور اسرائیل سے تحریک محض ایک رسم کے جائے''امریکی استعار'' کے زیر اثر آچکا ہے۔

### سرمابيددارانه نظام كااحياء

لبرلائز کیشی کا نیا نسر و دراصل سر مایدداری کے احیاء کا اعلان تھا چنا نید پوری دنیا میں سر ماید

شارات 7 زندگی نو، جنوری ۱۰۱۰ء

دارانه نظام دوبارہ زندہ ہونا شروع ہوگیا۔اس نئ زندگی کے ساتھ سرمایہ دارانہ نظام کی تین بنیا دی خصوصیات دوبارہ ابھر کرسامنے آنے لگیں:

(۱) استحصال (۲)عدم توازن (۳) انسانی خصوصیات سے عاری ساج کا ظہور۔

سرمایه دارانه نظام کی بنیادی خاصیت استحصال ہے۔ اس میں سرمایه دار طبقه، مزدوروں کا استحصال کرتے ہیں۔ زیادہ باخبر استحصال کرتے ہیں۔ زیادہ باخبر اور با ہنرلوگ کم صلاحیت والوں کا استحصال کرتے ہیں۔ شہروں سے وابستہ صنعتی سیٹر، دیمی اور زرعی سیٹر کا استحصال کرتا ہے (چنانچہ دیمی علاقے وسائل حیات اور وسائل ترقی سے محروم ہوتے چلے جاتے ہیں) اور اسی طرح طاقتور ممالک کمزور ملکوں کا استحصال کرتے ہیں۔ یہ ایک ہمہ گیر' نظام استحصال' ہے جوسر مایہ داری پیدا کرتی ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام کا دوسرا نتیجہ''عدمِ توازن' ہے۔ دولت ساج کے ایک طبقے کے پاس سٹ جاتی ہے اور بقیہ افراد اس سے محروم ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ کسی مفید معاشی سرگرمی کے اہل نہیں رہتے۔عدمِ توازن کا دوسرا پہلو قدرتی وسائل کا مسرفانہ اور بے جا استعال ہے، جس کا نتیجہ'' فطری ماحول'' کا عدم توازن ہے۔

ہمہ گیراسخصال کے نتیج میں ساج میں موجود تمام اچھی اخلاقی خصوصیات رفتہ رفتہ ختم ہونے گئی ہیں۔ ہمدردی غم خواری اور تعاونِ باہمی کے بجائے خودغرضی ، لالچ اور قساوتِ قلبی کوفروغ حاصل ہوتا ہے۔ انسان مشین بننے لگتے ہیں اور انسانی جذبات سے عاری ہوجاتے ہیں۔ اس طرح وہ اُس اخلاقی طافت سے بھی محروم ہوجاتے ہیں ، جو اُحیں اسخصال سے جنگ پر آمادہ کرسکتی تھی۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کے بھیا تک نتائج ہیں اور آج پوری دنیاان نتائج کو اپنی آنکھوں سے دیکھر ہی ہے۔ ہمار یہ دارانہ نظام اور امریکہ کے نئے استعار کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہما اور اس طرح اپنی آزادی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اس خطرے کی سب سے نمایاں علامت ہیں اور اس طرح اپنی آزادی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اس خطرے کی سب سے نمایاں علامت بیں اور اس طرح اپنی آزادی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اس خطرے کی سب سے نمایاں علامت بیں اور اس طرح آپنی آزادی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اس خطرے کی سب سے نمایاں علامت بیں اور میں آجے ہیں۔

ہم وطنوں کاظلم و جبر

یہ خیال کرناضیح نہ ہوگا کہ ظلم و جبر کے اسباب صرف ملک کے باہر ہیں یامحض'' عالمی سر ماییہ <del>دارانہ نظام'' کی دَین ہیں۔ دافتہ میہ ہے کہ ظلم و جبر کی بہت می شکلیں دہ ہیں، جو خود ملک کے اندراینی</del> جڑیں رکھتی ہیں۔صدیوں سے ہمارے ملک کے اندرانسانوں کو''اعلیٰ اوراد نیٰ ذاتوں'' میں تقسیم کیا جاتا رہا ہے۔اس نامعقول تقسیم کو دیو مالا ئی تصورات کی تائید بھی حاصل ہے۔اس تقسیم کے مظاہر بیہ ہیں : (الف) ہرفر دکوکسی نہ کسی'' ذات'' سے متعلق قرار دینا۔

- (ب) '' ذات'' کے اس تعین کے مطابق اُس کا ساجی'' مرتبہ'' متعین کرنا ۔ ( یعنی فلاں ذات ، فلاں ذات ، فلاں ذات ہے۔) فلاں دوسری ذات ہے'' کم تر'' ہے اور فلاں تیسری ذات سے'' برتر'' ہے۔)
- (ج) (کم از کم دیمی علاقوں میں) اپنی ذات کے مطابق کسی خاص پیشہ (یا معاشی سرگرمی) اختیار کرنے کے لیےافراد کا مجبور ہونا۔
- ( د ) سے چھوت چھات کابرتا وَاور آ زادا نِفل وحرکت کی آ زادی سے نجلی ذاتوں کامحروم کر دیا جانا۔
- (ه) سہولتوں سے محرومی مثلاً '' نجلی'' ذات والوں کو کنویں سے پانی نہ لینے دینا اور اسکول میں تعلیم نہ حاصل کرنے دینا۔
- (و) ظلم کی صریح شکلیں مثلاً بے گار لینا، پنچایتوں کے ذریعے مالی تاوان عائد کردینا، آبروریزی،لوٹ مار،ز دوکوب کرنا، بےعزت کرناوغیرہ۔
- '' ذات پات کے نظام'' کے علاوہ ظلم و جبر کی دوسری شکلیں جو ہمارے ملک میں رائج ہیں، درج ذیل ہیں:
- (الف) شہروں کے مقابلے میں گاؤوں کی سہولتوں سے محرومی (گاؤں تعلیم ، علاج اور روزگار کے مواقع سے محروم ہیں اور بیہ ہولتیں صرف شہروں تک محدود ہیں )۔
- (ب) زرعی سیکٹراور کسانوں کا استحصال (سودی نظام کسانوں کا استحصال کرتا ہے اور صنعتی سیکٹر کے بالتقابل کسان زرعی پیداوار کے لیے متناسب قیمتوں سے محروم رکھے جاتے ہیں۔)
- (ج) ملک کے خاصے بڑے حصے میں جا گیردارانہ نظام کے باقیات کی موجودگی۔جس کے نتیج میں زمین نہر کھنے والے مزدوروں کا استحصال ہوتا ہے۔
  - (د) ملک کا اپناسر ماییدارانه نظام جوعالمی سر ماییداری ہے الگ اپنامستقل وجودر کھتا ہے۔
    - (ه) بندهوا مز دوری اور بچهمز دوری\_
- ظلم و جبر کی ان ساری شکلوں کورو کئے کے لیے پچھ نہ پچھ قانونی اقدامات ضرور کیے گئے ہیں ۔لیکن بیافتدامات نا کافی ہیں اورا کثر صورتوں میں مسئلے کی اصل جڑ سے تعرض نہیں کرتے۔قانونی اقدامات کومؤٹر بنانے کے لیے ایک طاقتور رائے عامہ کی بھی ضرورت ہے اور ساجی تصورات میں تبدیلی بھی درکارہے۔ان دونوں پہلووں کوملک کی تیادت نے مکم نظر انداز کیا ہے۔

## خرابی کابنیادی سبب-خدایرستی سے انحراف

واقعہ یہ ہے کہانسان کواگر کوئی طر زِمل حقیقی آزادی سے ہم کنار کرسکتا ہے اوراستحصال سے نجات دلاسکتا ہے تو وہ صرف'' خدا پرسی'' کا رویہ ہے۔'' خدا پرسی'' انسانوں سے جس طر زِممل کا تقاضا کرتی ہے وہ بیہ ہے:

- (الف) تمام انسانوں کو برابراور ایک برادری کے افراد سمجھا جائے۔
- (ب) انسانی زندگی کے لیے بنیادی قانون'' خدائی ہدایت'' کوقر اردیا جائے اور
  - (ج) اجتماعی معاملات کو باہمی مشورے سے چلا یا جائے۔

جوساح ان نکات پڑمل پیرا ہووہ ایک آزاد ساج ہوتا ہے۔ یہ' طرزِعمل'' (جومندرجہ بالاتین نکات پر مشتمل ہے ) کیوں اختیار کیا جائے ،اس کا جو جواب'' خدا پرستانہ نظریے'' میں ملتا ہے۔وہ بیہ ہے:

- (الف) ایک خداتمام انسانوں کا خالق و مالک ہے۔اس نے تمام انسانوں کو ایک انسانی جوڑے سے پیدا کیا ہے۔اس لیے '' تمام انسان برابر ہیں اور ایک ہی برادری کے افراد ہیں۔''
- (ب) تحقیقی ما لک اور حاکم کی''مہرایت'' ہی ماننے کے لائق ہے۔ جب انسان برابر ہیں تو ایک انسان،اینے جیسے دوسرےانسانوں پراپنی من مانی چلانے کاحق دار کیسے ہوسکتا ہے!
- (ج) انسانوں کی برابری کا ٹیہ فطری نقاضاً ہے کہ''اجتماعی معاملات'' کو چَلانے میں وہ سب شریک ہوں۔( کسی کومحروم نہ کیا جائے۔)

اس فکری اساس کے علاوہ''خدا پر شیق''انسان کو'' قوت ِمحرِ کہ'' (Motivation) بھی فراہم کرتی ہے۔ یہ مجرّ ک درج ذیل حقائق کے ادراک پرمشمل ہے:

- کرتی ہے۔ بیمحرِّ ک درجِ ذیل حقائق کے ادراک پرمشمل ہے: (الف) اگرانسان''خدا پرستی''اختیار کرے گا تواپنی ذات کی تکمیل کرلے گا۔اس کا تزکیہ ہوجائے گااوروہ انسانیت کے''ہام عروج'' پرپہنچ جائے گا۔
- (ج) ''خدا پرسی'' کے نتیجے میں انسان کواطمینانِ قلب حاصل ہوگا اور ابیا خاندان اور ساج وجود میں آئے گا جہاں تو ازن اور عدل موجود ہوگا۔
- (د) " نخدا پرسی'' کا رویه اختیار کرنے والا انسان خدا کے امتحان میں کامیاب ہوگا اور اس کے غضب اور گرفت سے چکے سکے گا۔

## ماده پرستانه نظریات کی نا کامی

<u>" خدایتی" کے متعالبے میں مادہ پر متاحہ افکار و انظریات (ivfaterialistic ideologies)</u>

کا جائزہ لیا جاسکتا ہے۔ یہ نظریات یا تو خدا کے وجود کے ہی قائل نہیں ہیں یا اگر خدا کو مانتے بھی ہیں تو اس کو ہدایت دینے والا اور رہنما نہیں مانتے۔ان نظریات نے انسانوں کو ایک عالم گیر برادری تسلیم کرنے کے بجائے اُن کو اقوام (Nation) میں تقسیم کیا ہے۔ رہا یہ سوال کہ کسی قوم (Nation) کا اجتماعی و سیاسی نظام کیسے چلایا جائے تو اُس کے لیے مادّی نظریات '' قومی ریاست' ( Nation) کی شکل تجویز کرتے ہیں۔اس ریاست کے اندراُن کے اصول درج ذیل ہیں:

(الف) اصولاً ریاست کے تمام باشندے برابر سمجھے جائیں گے اور اجتماعی معاملات چُلانے میں سب شریک ہوں گے۔

(ب) '' قانون' وہ ہوگا جوعوام کے''نمائند ہے' اتفاق رائے یا کثر تے رائے سے تجویز کریں۔
بظاہر اِن میں پہلا اصول بہت خوش آئند ہے، کیکن مادّی نظریات اِس اصول کے لیے نہ
کوئی اساس (Basis) رکھتے ہیں نہ Motive (محرّک)۔ چنانچہ یہ اصول مسلسل پا مال ہوتا رہتا ہے۔
عملاً ہوتا یہ ہے کہ طاقتور گروہ پورے نظام ریاست پر قابض ہوجاتے ہیں اور مادّی نظریات کے اندر یہ
طاقت نہیں ہوتی کہ وہ طاقتور گروہوں کو اس زیادتی سے باز رکھ کیس۔ وہ افراد کی ایسی تربیت کرنے
سے بھی قاصر ہیں، جو آھیں حدود آشنا بنادے۔

واقعہ یہ ہے کہ 'مادّی نظریات' نے انسانی مساوات کا بیاصول 'خدا پرتی' کے نظریے سے لیا ہے اس لیے کہ مادیت کے فلفے میں مساوات کے اِس اصول کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے۔لیکن خدا پرتی کے انکار کے بعد بیاصول صِرف ایک مقدس نعرہ بن کررہ جاتا ہے اور بھی عملی جامہ نہیں پہن سکتا۔ رہاد وسرااصول یعنی' 'عوامی نمائندوں کاحقِ قانون سازی' تو وہ انسانوں کو اپنی خواہشوں یا طاقتور طبقات کے مفادات و اغراض کا غلام بنادیتا ہے اور رسمی آزادی کے باوجود انسان اپنے جیسے انسانوں کامکوم بن کررہ جاتا ہے۔ جب انسانوں کے سامنے قانون سازی کے لیے''خواہشوں اور مفادات' کے علاوہ کوئی بنیاد موجود زنہ ہوتو استحصال کو کیسے روکا جاسکتا ہے!

اقبال نے اس حدود نا آشنا'' قانون سازی' پریوں تبصرہ کیا ہے:

مجلسِ آئین و اصلاح و رعایات و حقوق

طبِ مغرب میں مزے میٹھے، اثر خواب آوری
ہے وہی ساز کہن، مغرب کا جمہوری نظام

جس کے پُردوں میں نہیں، غیراز نوائے قیصری <del>۔ واقعہ یہ ہے کہرسی آزادی کے باوجود ہمارے ملک کے باشدے حقیقناً آزاد نہی</del>ر عالمی استحصالی نظام کی زَد میں آ چکے ہیں۔ابضرورت ہے کہ خدا پرتنی کی بنیاد پر قیامِ عدل کے لیے الیی تحریک چلائی جائے ، جوملک اور باشندگانِ ملک کوحقیقی آ زادی سے ہم کنار کر سکے۔

#### اسلاميحل

ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہمارا ملک ہیرونی استعار کا بھی شکار ہے اور اندرونی استحصال کا بھی۔
استعار اور استحصال سے نجات پانے اور ساج اور افر ادکو حقیقی آزادی دلانے کے لیے اسلام ایک ہمہ گیر
حل پیش کرتا ہے۔ اس میں فردی اصلاح بھی شامل ہے اور زندگی کے اجتماعی گوشوں کی بھی۔ اسلام
کے پیش کردہ اِس حل کوائس کی کامل شکل میں تو اسی وقت اختیار کیا جاسکتا ہے۔ جب اقتد اراللہ کے
صالح بندوں کے ہاتھ میں ہو۔ البتہ مسلمانوں کی بیذمہ داری ہے کہ اس آخری مرحلے سے آنے سے
قبل، جب اقتدار کی تنجیاں صالحین کے ہاتھوں میں آجائیں، وہ ساج کو درپیش مسائل کے حل کے لیے
گیری فوری اقدامات ' بھی تجویز کریں۔ ہمارے ملک کے سیاق میں اِن مکنہ اقدامات کی نشاند ہی
ذیل میں کی جارہی ہے، خصوصاً اُن اقدامات کی جوملک کے ' نظام تعلیم'' سے متعلق ہیں۔

## آزادی کی بحالی

- - (۲) ہمارا ملک عدل وانصاف اورانسانیت کے اصولوں پرمبنی آزاد خارجہ پالیسی اپنائے۔
- (۳) ''مخصوص اقتصادی علاقے'' (Special Economic Zone)ختم کیے جائیں اور ہیرونی سرمائے کی ملک میں آمد پر معقول یابندیاں عائد کی جائیں۔ تا کہ عام باشندگانِ ملک کا استحصال نہ کیا جاسکے۔

### مظالم كاسدِ باب

- (۳) مزدوروں، کسانوں اورمحروم طبقات کے وہ حقوق بحال کیے جائیں، جو''لبرلائزیش'' کے نتیج میں ختم کردیے گئے ہیں۔
  - (۵) ہا گیرداری کے نظام کے با قیات، بندھوا مز دوری اور مہاجنی سود کا خاتمہ کر دیا جائے۔
    - (۲) زات پات پرمبنی مظالم کے خاتمے کے لیےمؤثر ساجی تربیت کی جائے۔

# تعليم

<del>( 4 ) — نظام تعلیم کی بنیاد خدایه تناخه تصویرکا کنات کو بنایا جائے۔ خدایہ تناخه تصویرکا کنات کسی مذہب کی</del>

حقیقی تعلیم سے نہیں ٹکرا تا۔اس لیے ہر مذہب کے پیروؤں کے لیے قابلِ قبول ہوسکتا ہے۔ (۸) تعلیم کے دوران طلبہ کواخلاقی قدروں سے آگاہ کیا جائے، اُن کو''غلط''اور''ضیح'' کا فرق سکھایا جائے۔ تاکہ وہ آزاد ذہن سے سوچ سکیس اور تعلیمی اداروں کے ماحول کو اخلاقی اقدار کا آئینہ دار بنایا جائے۔

نظام تعليم

(۹) مصولِ تعلیم کی راه میں حائل تمام ریاوٹیں دور کی جائیں۔

(۱۰) ابتدائی سطح پر مادری زبان کوذر بعیدهم بنایا جائے۔

(۱۱) نخریب خاندانوں کی اس حد تک مدد کی جائے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھاسکیں۔

(۲۱) تمام علاقوب خصوصاً دیہاتوں میں معیاری سرکاری تعلیمی ادارے کھولے جائیں۔

(اس) مخلوط تعلیم ختم کی جائے اور طالبات کے لیے کافی تعداد میں ادارے قائم کیے جائیں۔

(۴۱) سرکاری اُداروں کا معیار اونچا کیا جائے۔ تا کہ لوگ پرائیویٹ اداروں کی طرف رجوع کرنے کے لیے مجبور نہ ہوں۔

(۵۱) قانون کے ذریعے پرائیویٹ اداروں کواستحصال سے روکا جائے۔

نصاب اورطر زتعليم

(۱۲) نصاب اور درسی کتب میں ہمہ گیراصلاحات کی جائیں بتعلیمی بار کم کیا جائے اور تعلیم کوقریبی ماحول سے مربوط کیا جائے۔

(21) جنسی تعلیم (Sex Education) کے بجائے ساجی اخلاقیات (Social Morality) کی تعلیم دی جائے جس میں اُن آ داب کی تعلیم بھی شامل ہے جولڑکوں، لڑکیوں اور مرد، عورتوں کے میل جول کو اخلاقی حدود کا پابند بناتے ہیں۔اسی طرح طلبہ کو شرم و حیا اور عفت ویا کیزگی کی اہمیت بتائی جائے۔

(٨١) ﴿ طَرِيقِ تَذْرِيسِ اورطِرِيقِ امتحان مِين ہمه گيراصلا حابت کي جائيں۔

(۹۱) صرف ماہرین اور با کر داراسا تذہ کی خدمات حاصل کی جائیں۔

(۰۲) ۔ ریسرچ کی ترجیحات از سرِ نوطے کی جائیں اور ملک وساج کے قیقی مسائل کوموضوعِ توجہ بنایا جائے۔

ڈاکٹرمحمد رفعت